## **(25)**

## ہم اٹامک (Atomic) بم ایسے مہلک حربے استعال کرناجائز نہیں سمجھتے

(فرموده 10 اگست 1945ء بمقام بیت الفضل ڈلہوزی)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

"یہ خبریں کئی سال سے آرہی تھیں کہ جرمنی میں اسبات کی کوشش کی جارہی ہے کہ ایٹم (Atom) یعنی وہ ذرہ جس سے مادہ بنتا ہے اور جو خور دبنی ذرہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی نے ایس طاقتیں رکھی ہیں کہ اگر سائنسدان اس کو توڑنے اور اس کی طاقت کو محفوظ کرنے اور اس کو استعال کرنے میں کا ممیاب ہو جائیں تو اس کے اندر ایسی طاقتیں ہیں کہ ایک ذرہ کے توڑنے اور اس کی طاقت کو محفوظ رکھنے سے ایک شہر کو ایک لمبے عرصہ تک بجلی مہیا کی جاسکتی ہوتے وار اس کی طاقت کو محفوظ رکھنے سے ایک شہر کو ایک لمبے عرصہ تک بجلی مہیا کی جاسکتی ہوتے ہے۔ ان خبر ول پر بعض لوگ ہنس دیتے تھے اور بعض لوگ تعجب کرتے تھے اور حیران ہوتے کہ ایک خور دبنی ذرے میں اتنی طاقتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ خیال اس مائنسدانوں کے دلوں میں تقویت کیڑتا چلا گیا اور بیسیول سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں اس شخصی میں لگانی شر وع کر دیں۔ جنگ کے دوران میں خصوصاً انگلتان ، امریکہ اور جرمنی تینوں نے اپنے اسپے طور پر اِس طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یونکہ جنگی مفاد کے لحاظ سے یہ ایس جنگ کے سوال کو حل کر دے گا۔ اگر اِس کو بہت بھی اس جنگ کے سوال کو حل کر دے گا۔ اگر اِس کو بہت کے اس جنگ کے سوال کو حل کر دے گا۔

ی تو سائنس جانتانہیں اس لئے میں اس نہیں سکتالیکن بیہ معلوم ہواہے کہ عملی طور پر جرمنی کی جنگ کے بعد اب ستائیس اٹھائیس ئے کہ امریکہ اور انگلستان کے سائنس دان اِس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایٹم کو پھاڑ صل کر سکیں۔اور انہوں نے اس سے بم بناناشر وع کر دیاہے۔ کوئی مانچ دن کی بات ہے کہ ایٹم سے حاصل کر دہ طافت کا پہلا بم جایان کے ایک شہر ہیر وشیما پر استعال کیا گیاجو کہ ایک چھاؤنی ہے اور بندر گاہ بھی ہے جہاں جایانی بیڑا کھڑا ہو تاہے یا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر کوئی سات مربع میل کا ہے۔ یعنی قریباً سُوا دو میل چوڑااور تین میل لمباہے۔ اور بوجہ اس کے کہ یہ صنعتی شہر ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ اِس کی آبادی گنجان ہو گی کیونکہ صنعتی شہر وں میں بجائے بھیلاؤ کے بڑے بڑے بلاکس بنادیئے جاتے ہیں جن میں ایک ایک میں کئی کئی سوبلکہ کئی کئی ہز ار آ د می بستے ہیں۔ کہا جا تاہے کہ اس شہر کی آبادی چھے سات لا کھ کے ۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ چھ سات لا کھ کے قریب تھی۔اور جب یہ بم جو پھینکا گیاہے تو اس شہر کے متعلق آخری ربورٹ بیہ ہے کہ ساٹھ فیصدی حصہ شہر کا یا بیہ کہہ لو کہ چھ لا کھ کی آبادی میں سے بونے چار لا کھ آد می ایک بم سے ہلاک ہو گئے۔اور شہر کی 60 فیصد ی عمار تیں ا یک بم سے تباہ ہو گئیں۔ جایانی لو گوں کا بیان ہے کہ اس بم کے گرنے کے بعد شدید گر می پید ا ہوئی۔ اور اس بم کے دھاکے اور نقصان کے علاوہ وہ گرمی اتنی شدید تھی کہ اُس کی شدت کے دائرہ کے اندر کوئی ذِی روح چیز زندہ نہیں رہی۔ کیا انسان اور کیا حیوان، کیا چرند اور کیا پرند کے سب خیلس کر خاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی تباہی ہے جو جنگی نقطہ 'نگاہ سے خواہ تسلی کے قابل سمجھی جائے لیکن جہاں تک انسانیت کاسوال ہے اِس قسم کی بمباری کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیشہ سے جنگیں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہمیشہ سے عداو تیں بھی رہی ہیں لیکن باوجو د ان عداو توں کے اور باوجو د ان جنگوں کے ایک حد بندی بھی مقرر کی گئی تھی جس ۔ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اب کوئی حد ہندی نہیں رہی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ شہر جس پر اس باری کی گئی ہے وہاں عور تیں اور بچے نہیں رہتے تھے۔ اور کون کہہ سکتاہے کہ لڑائی میں عور تیں اور بیچے بھی شامل ہیں۔اگر جوان عور توں کو شامل بھی سمجھ

کے لڑکے اور لڑ کیاں لڑائی کے کبھی بھی ذمہ دار نہیں سمجھے جاسک پس گو ہماری آواز بالکل بیکار ہو لیکن ہمارا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اعلان کر دیں کہ ہم اس قشم کی خو نریزی کو جائز نہیں سمجھتے خواہ حکومتوں کو ہمارا یہ اعلان بُرا لگے یاا چھا۔ ہمارے نز دیک جایان کا قصور ہے اور ہم نے ہز ارہا آد می اس جنگ کی بھرتی میں دیئے ہیں۔ اور ہمارے نز دیک جرمنی اور اٹلی کا بھی قصور تھا اور ہماری جماعت کے سینکڑوں بلکہ ہز اروں آدمی اٹلی اور جرمنی میں جا کر لڑے اور ان میں سے کئی قید ہوئے جو اَب واپس آئے ہیں۔ ہم نے مال کے ساتھ بھی ، آد میوں کے ساتھ بھی اور اخلاقی طور پر بھی غرض ہر رنگ میں اتحادیوں کو مدد دی ہے اور اگر اس جنگ کے فتح کرنے میں کوئی مطالبہ ابھی ہاقی ہو تو ہمیں اس سے بھی انکار نہیں ہو گابلکہ ہم دوسروں سے بڑھ کر قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔ مگر اس کے ہر گزیہ معنے نہیں کہ ہم جنگی افسروں کے ہر فعل کوخواہ وہ انسانیت کے کتنا ہی خلاف ہو، خواہ وہ شریعت کے کتناہی خلاف ہو جائز قرار دیں۔اگر اس قشم کی جنگ کاراستہ گھل گیا تووہ دنیا کے لئے نہایت ہی خطرناک ہو گا۔پہلے زمانہ کے لو گوں نے لمبے تجربہ کے بعد کچھ حد بندیاں مقرر کر دی تھیں جن کی وجہ سے جنگیں خواہ کتنی ہی خطرناک ہوتی تھیں ایک حدیر جا کر اُن کا خطرہ رُک جاتا تھا۔ لیکن اب توبیہ سوال پیدا ہوناشر وع ہو گیاہے کہ جس قوم نے ہم سے جنگ کی ہے اِس جنگ کے ذمہ داروں کو پھانسی کی سزادی جائے۔اس قانون نے میں سمجھتا ہوں حالات کو بہت زیادہ بھیانک صورت دے دی ہے۔

یہ بات یادر کھنی چاہیے کہ فتوحات کسی ایک قوم کے حق میں رہن نہیں ہوتیں کہ وہ ایک ہی قوم کے باس رہیں۔ اور اگریہ طریق جاری کر دیا جائے کہ فاتح قوم مفتوح قوم کے لیڈرول کو اِس لئے پھانسی دے دے کہ وہ اپنی قوم کی طرف سے لڑے تھے تو پھر اگر کل کو کوئی اور اتحادیوں میں سے کوئی قوم مفتوح ہوئی تو ان کے لئے بھی وہی چیز مقدر سمجھی جانی چاہیے جو آج مفتوح قوم کے لئے جائز قرار دی گئی تھی۔ اگر انگلستان، امریکہ اور فرانس کویہ حقوق حاصل ہوں کہ وہ مفتوح جر منی اور مفتوح اٹلی کے لوگوں کو محض اِس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی پھانسی کی سزادیں تو اِس قانون کو غلط کہویا صحیح

ئے تو غلط اور صحیح کا فیصلہ کر نامشکل ہو جا تا ہے) اگر اس جنگ بعد کوئی اَور ملک فاتح ہو ااور انگلتان یا امریکہ یاروس اِن تینوں میں سے کوئی مفتوح ہو اتو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ فاتح قوم ان کے آدمیوں کو بھی پکڑ پکڑ کر پھانسی دینے لگ جائے 🖈 گو اس میں شبہ نہیں کہ جرمنی، اٹلی اور جایان کا قصور ہے لیکن میرے نزدیک یہ طریق بھی پیندیدہ نہیں کہلا سکتا کہ بغیر کسی خاص دلیل کے جس کی وجہ سے عقل و انصاف ایک جنگی قیدی کو بھی سزادینے کا فیصلہ کریں۔ 🖈 🖈 جنگی قیدیوں کو سزادی جائے اگر ایسا ہو تو آئندہ بہت سے خطرات کارستہ کھلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نیز اس سے مزید جنگوں کارستہ کھل جانے کا بھی خطرہ ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کسی جنگ کے بند ہونے سے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ خونریزی بند ہو گئی ہے بلکہ بیہ سمجھیں گے کہ ایک قشم کی خونریزی تو بند ہو ئی ہے لیکن دوسری قشم کی خونریزی شروع ہو گئ ہے۔ جرمنی کے لو گوں کا یہ جُرم قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے لندن کے نہتے آدمیوں پر گولے تھینگے۔ جرمنوں نے یقیناً ظلم کیا، انسانیت کے خلاف حرکت کی اور ان کے اس فعل کو جس قدر بھی بُرا کہا جائے کم ہے اور خدا تعالیٰ نے ان کے جرم کی سزا بھی اُن کو دے دی کہ اُن کا غرور خاک میں مل گیا۔ لیکن یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جر منوں نے جو گولے چھیئکے وہ سُوسُو گزیااِس سے بچھ زیادہ تک اثر رکھتے تھے اب اگر اتحادی ان کے مقابل پر اس سے زیادہ مار کرنے والے بم ان پر پھینکیں اور ان کی طرح ہی ان آ دمیوں پر پھینکیں جو نہتے ہوتے ہیں تو یہ فعل بھی ویساہی بُر اسمجھاجائے گاجیسا کہ ان کا تھا۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کاسوال ہے دنیامیں بیہ تسلیم شدہ قاعدہ ہے کہ انسان ان لو گوں

اس خطبہ کے بعد ایک اعلان شائع ہواہے جس میں ان مجر موں کی اقسام بیان کی گئی ہیں جن کو سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جنگی مجر م کی خاص تعریف کی گئی ہے۔ گو مجھے اس تعریف سے بوری طرح اتفاق نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی تعریف سے اکثر وہی سز ایائیں گے جن کو عقل اور انصاف سز او بناچاہتے ہیں۔

اوریقیناً جنگی قیدی بھی ایسے ہوسکتے ہیں کہ جو سزاکے مستحق ہوں۔اس امر کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ہے جو اس کے اپنے ملک میں رہتے ہوں یاوہ جُرم جو ہوں۔ یعنی ان کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسے کوئی قوم جنگ میں آدمیوں کو پکڑ کران کے ناک کان کاٹے۔اب یہ فعل ایسا ہے جو جنگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ توالیسے جرائم کی سزا دینا جائز تسلیم کیا گیاہے۔لیکن اس سے زیادہ اس قانون کو وسیع کرنا گویا آئندہ کے لئے خطرات کوبڑھادینے والی بات ہے۔اور ان باتوں کے نتیجہ میں مجھے نظر آرہاہے کہ آئندہ زمانہ میں جنگیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی۔اور وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اٹامک سے بڑی طاقتوں کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے اور ان کے مقابلہ میں کوئی جنگی طاقت حاصل نہیں کر سکے گا بیہ لغواور بچوں کاسا خیال ہے۔ یہ خیال صرف اٹامک بم کے ایجاد ہونے پر ہی لو گوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ جب بندوق ایجاد ہوئی تھی تولوگ سمجھتے تھے کہ بندوق والے ہی دنیامیں غالب ہوں گے۔ اور جب توپ ایجاد ہو ئی تولوگ سمجھتے تھے کہ توپ والے ہی دنیامیں غالب ہوں گے۔جب ہوائی جہازا بجاد ہوئے تھے تولو گوں نے گمان کیاتھا کہ ہوائی جہاز والے ہی دنیامیں غالب ہوں گے۔جب گیس ایجاد ہوئی تھی تولو گوں نے خیال کیا تھا کہ گیس والے ہی دنیا میں غالب ہوں گے۔ لیکن پھر وی۔ون (V.One) اور وی۔ٹو  $\underline{2}$ (V.Two) نکل آئے۔ تولوگ سمجھے کہ وی ون اور وی ٹو والے ہی دنیامیں غالب ہوں گے۔ اس کے بعد اب اٹامک بم نکل آئے ہیں۔ یاد ر کھو! خدا کی باد شاہت غیر محدود ہے اور خدا کے لشكروں كوسوائے خداكے كوئى نہيں جانتااللہ تعالى قرآن مجيد ميں فرماتاہے كه مَا يَعْلَمُ جُنُود رَبِّكَ إِلَّا هُوَ 3 لِعِنى تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر بعض کو اٹامک بم مل گیاہے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی سائنس دان کو کسی اور نکتہ کی طرف توجہ دلا دے اور وہ الیمی چیز تیار کرلے جس کے تیار کرنے کے لئے بڑی بڑی لیبارٹری کی بھی ضرورت نہ ہو۔ بلکہ ایک شخص گھر میں بیٹھے بیٹھے اُس کو تیار کر لے اور اُس کے ساتھ د نیا یر تباہی لے آئے اور اس طرح وہ اٹامک بم کابدلہ لینے لگ جائے۔

پس جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان مہلک چیز وں کو کم کیا جائے نہ کہ انہیں بڑھایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے کہ آگ کا

لمانوں کو نہیں چاہئے کہ وہ اپنے دسمن تعذیب و تکلیف دیں<u>۔ 4</u> رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آگ جنگ کو رو کنے کا موجب نہیں ہو گی بلکہ بڑھانے کا موجب ہو گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر جنگ میں دشمن نئی نئی ایجادوں کو اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کرے تو اسلامی حکومت کو بھی اجازت ہے کہ اس کا اُسی رنگ میں جواب دے لیکن غلوسے کام نہ لے۔ یعنی مسلمانوں کو آگ کی ایسی ایجادوں کی طرف رغبت رکھنی منع ہے جن سے کسی کو عذاب دینامقصود ہو۔ دنیامیں جتنے تغیر ات ہوتے ہیں وہ سب کے سب خیالات کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ ان تغیر ات کے پیچھے ایک جذبہ اور ایک محرک ہو تاہے جس کے ماتحت لوگ سکیمیں بناتے ہیں۔اگر کسی قوم کے دماغ کے پیچھے جذبہ اور محرک بیہ ہو کہ ہم نے آگ کو بطور عذاب استعال نہیں کر ناتو یقیناً وہ ایسی ایجادیں نہیں کرے گی جن میں آگ کا استعال ہو۔ لیکن اگر کسی قوم کے دماغ کے پیچھے جذبه اور محرک بیہ ہو کہ آگ کا عذاب دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ جتناکسی کو نقصان پہنچایا جا سکے اُتناہی اچھاہے تووہ ضرور اس کی طرف راغب ہو گی۔ تیرہ سوسال پہلے دنیا کورسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑا ئیوں کے کم کرنے کا ایک راستہ بتایا تھاجب تک د نیا اِس راستہ پر نہیں چلے گی لڑائیاں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی۔امریکہ اور بورپ والے امن نہیں پائیں گے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ وہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیرنہ کہیں گے کہ ہمیں اِن آگ کی چیزوں کو ناجائز قرار دیناچاہیے اُس وقت تک حقیقی امن ان کو نصیب نہیں ہو گا۔ وہ ان چیزوں کو ناجائز قرار دیں اور پھر اُتنی ہی شختی کریں جتنی دشمن نے کی تو پھر دنیا میں یقییناً امن قائم ہو جائے گا۔ کیونکہ دشمن محسوس کرے گا کہ اگرچہ ان کے پاس زیادہ سخت سزا دینے کی طاقت تھی لیکن اخلاقی تعلیم کے ماتحت انہوں نے ہم سے نرمی کی ہے اور جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیاہے وہ محض جوش، غصہ اور بدلہ کے جذبہ کے ماتحت نہیں۔ لیکن اگر ہم بوجہ اس کے کہ ہمارے پاس تباہی کے سامان زیادہ ہیں ایسے سخت ہتھیار استعال کریں کہ کے بچے اور عور تیں تباہ کر دیں تو پھر د نیااِسی کو اخلاق سمجھے گی کہ جتنی طاقت میں

اُسے استعال کرویہی قانون ہے۔ اور جب دنیا کے خیالات اِس طرف ماکل ہوں گے کہ جنتے زیادہ سے زیادہ خطرناک ہتھیار ملتے جائیں اُن کو استعال کرو تو لازماً دنیا میں فساد، جنگ اور خونر بزی بڑھے گی۔

پس میر ایہ مذہبی فرض ہے کہ میں اس کے متعلق اعلان کر دوں گو حکومت اسے بُرا سے جے گی لیکن میں سمجھے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امن کے رستے میں یہ خطرناک روک ہے۔ اس لئے میں نے بیان کر دیا ہے کہ ہمیں دشمن کے خلاف ایسے مہلک حربے استعال نہیں کرنے چاہئیں جو اِس فشم کی تبابی لانے والے ہوں۔ ہمیں صرف وہی حربے استعال کرنے چاہئیں جو جنگ کے لئے ضروری ہوں۔ لیکن ایسے حربوں کو ترقی دینا اور ایسے حربوں کو استعال کرنا جن سے عور توں، پچوں اور اُن لوگوں کو جن کا جنگ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تکلیف پنچے ہمارے لئے جائز نہیں۔ اور ہمار افرض ہے کہ خواہ ہماری آ واز میں اثر ہویانہ ہو حکومت سے کہہ دیں کہ ہم آپ کی خیر خواہ ہماری آ واز میں اثر ہویانہ ہو حکومت سے کہہ دیں کہ ہم آپ کی خیر خواہ ہماری آ واز میں امر کا اظہار کر دیں کہ ہم آپ کے اس فعل کی خیر خواہ ہیں۔ اور مجبور ہیں کہ آپ کو ایسا مشورہ دیں جس کے نتیجہ میں آئندہ جنگیں اور فتتے بند ہو حائیں۔ اور مجبور ہیں کہ آپ کو ایسا مشورہ دیں جس کے نتیجہ میں آئندہ جنگیں اور فتتے بند ہو حائیں۔

جہاں میں اس قسم کے حربوں کے استعال کے خلاف ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کو بتائیں کہ بید کام اچھا نہیں وہاں میں یہ بھی بتانا چا ہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم الثان پیشگوئی اس ہم کی ایجاد سے پوری ہوئی ہے اور آئندہ اَور بھی شدت سے اس کے پورا ہونے کا احتمال ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہماری آواز میں اثر تو ہے نہیں کیونکہ نہ ہم سیاست میں بڑے سمجھے جاتے ہیں اور نہ ہم حوں سے کہ ہماری آواز میں اثر تو ہے نہیں کو کئی نہ نہ ہم سیاست میں بڑے سمجھے جاتے ہیں اور نہ ہم کا ہم پر ایمان ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہمیں اِن کی بات مانی چاہیے۔ ہم نے تو صرف ایک فرض ادا کا ہم پر ایمان ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہمیں اِن کی بات مانی چاہیے۔ ہم نے تو صرف ایک فرض ادا کیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ مگر دو سری طرف ہم اِس بات کو بھی نہیں کیا ہول سکتے کہ خدائی فیصلہ کس طرح اپنے اپنے زمانہ میں پورا ہو تا چلا آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا الہام ہے کہ ''شہر وں کو دیکھ کر رونا آئے گا۔ "کے گھیلی بمباریاں جو ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام کا الہام ہے کہ ''شہر وں کو دیکھ کر رونا آئے گا۔ "کے گھیلی بمباریاں جو ہوئی

ہیں وہ اتنی عظیم الشان نہ تھیں جنہیں دیکھ کر رونا آتا ہولیکن اٹامک بم سے جو بم اخبارات والے لکھتے ہیں کہ اِس بمباری کی تباہی کو دیکھ کر واقع میں رونا آتا ہے۔ اِس بم کے متعلق بعض لو گوں کا خیال ہے کہ چالیس جالیس میل تک کے علاقہ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جہاں میہ بم گرے گا اُن جگہوں کو دیکھ کر رونا آئے گا۔ مگر جن جن علا قول پر وہ گرے گا جہاں وہ اپنی تباہی کی طافت پر شہادت دے رہاہو گا اور اپنے بنانے والوں کے ہنر کی توصيف كرر ماهو گا ومال هرتباه شده علاقه اور هرتباه شده ملك حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کی سیائی کی گواہی بھی ساتھ دے رہاہو گا۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ہوائی جہاز بھی نہ تھے کہ ان کے ذریعہ بمباری کی جاتی۔ آپ کے بعد ہی ہوائی جہاز <u>نکلے</u>۔ پھر اس کے بعد ہوائی جہازوں سے گرانے والے بم نکلے۔ اور اس کے بعد اب بیہ اٹامک بم نکل آئے ہیں جو حجم میں بالکل حیوے ہوتے ہیں لیکن دوہز ار سیر فورٹر س (Super Fortress) <u>6</u> کی بمباری کے برابرایک بم کا اثر ہوتا ہے۔ دو ہزار سیر فورٹرس کی بمباری بیس ہزار ٹن کے برابر ہوتی ہے یا ہمارے ملک کے حساب سے پانچ لا کھ ساٹھ ہزار من ڈائنامیٹ جیسکنے کے برابراس ایک بم کا پھینکنا ہو تاہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں یہ بم گریں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو گی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیہ پیشگوئی عظیم الشان طور پر یوری ہو گی کہ "شہروں کو دیکھ کررونا آئے گا۔"

جب کبھی مومنوں کے لئے اللہ تعالی غم کا پہلو نکالتا ہے تو ساتھ ہی خوشی کا پہلو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں غم ہے کہ دنیا اُس رہتے پر چل رہی ہے جواسے تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشی بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی پوری ہو کر ہمارے لئے زیادتی ایمان کا موجب ہوئی۔ اور ہمیں مزید یقین دلاتی ہے کہ جس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے ویسے ہی وہ پیشگوئیاں بھی اپنے وقت پر پوری ہوں گی جن میں اسلام اور سلسلہ کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔ اور ایک زمانہ اسلام پر ضرور آئے گا جب وہ تمام دنیا پر غالب ہوگا۔ ہم نہیں جانے کہ اس کے بعد دنیا تباہ ہوگی یا باقی رہے گی لیکن اسلام کے غلبہ سے پہلے دنیا تباہ ہوگا۔ اور تباہ کرنے کی کوشش کے غلبہ سے پہلے دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے کو مارنے اور تباہ کرنے کی کوشش

کریں گے لیکن انسان ان تباہیوں اور بربادیوں میں سے کسی نہ کسی طرح نیج ہی نکلے گا۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے حجنڈے کے نیچے ایک دفعہ پھر دنیا میں امن قائم کیا جائے گا۔ اور خدا کا کلام پوراہو کر دنیا کو اِن خطرناک عذابوں اور بلاؤں سے بچالے گا۔ اس کے بعد اگر قیامت جلد آنی ہے تو آ جائے گی مگر اس سے پہلے نہیں اور ہر گزنہیں۔"

اور ہر گزنہیں۔"

<u>1</u>: **وِی وَن** (V.One): ہوائی بم جو 1944ء،1945ء کے دوران ہٹلرنے انگلتان پر حملہ کرنے کے لئے ایجا داور استعال کیا۔

2: **وی ٹو**(V.Two): ہوائی بم جو1944ء،1945ء کے دوران ہٹلرنے انگلتان پرحملہ کرنے کے لئے ایجاد اور استعال کیا۔

32: المحثر: 32

4: بخارى كتاب الْجِهَاد باب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

<u>5</u>: تذكرة صفحه 719 اي<sup>دي</sup>ن ڇهارم

6: شپر فورٹرس (B-29 Super Fortress): یہ چارانجنوں والا ہیوی بمبار طیارہ تھاجس کو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے قریب استعال کیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں استعال کیا جانے والاسب سے بڑا اور سب سے ایڈوانس بمبار جہازتھا۔ اس جہاز کے ذریعے سے ہی ہیر وشیمایر ایٹم بم گرایا گیا تھا۔

(Wikipedia, The Free Encyclopedia)